(57) خُرا کی مخلوق سے عبت خُرا کی محبّت کا تبوت دفروده ۲۷ شمبر اللکته

حضور في تشداور تعوذ اور بورة فاتحرك بعد آيت تمريف و اعتصم و ابحل الله جبيعاً قَدَ لا تَفَرَّ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ كَانَتُ مَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ كَانَتُ مَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ شَفَا حُفَرَةٍ مِنَ النّارِ قَلُو بِكُمُ مَا صَلَى شَفَا حُفَرةٍ مِنَ النّارِ قَلُو بِكُمُ مَا صَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُو

اسلام سب مزام بسی سے ایک ہی ندم بت سیم کرنا چاہیتے ہو مراک چیز کے مدار جسیم کرنا چاہیتے ہو مراک چیز کے مدار جسیم کرنا چاہیتے ہو مراک کے اور کورا تدبر ند کرنے اور ایم کرنے اور ایم کے اور ایم کرنے اور ایم کے درمات کی تقسیم سے نکار کیا ہے۔ مالانکہ نہ یہ قرآن سے تا بنت بیت ندا کم کا یہ ندم ب تھا ۔ فطعاً کسی امام کا یہ ندم ب نہ تھا کر کو ایم ان کے مدارج نہیں ۔

قرآن شریف ہی وہ کتاب ہے جوہر جیزے ملارج بیان کرتی ہے۔ انسان کے ملارج ۔ تقویٰ کے ملارج ہعلق باللہ کے ملارج ۔ ایمان کے ملارج ۔ کفر کے ملارج ۔ بیکی اور بدی مختلف ملارج غرض ہر چیز کے مقارج ہے ہو ہر چیز کو اس کے مراتب اور خرض ہر چیز کے مقارج ہیں۔ ایک اسلام کی ہی بیعلیم ہے ہو ہر چیز کو اس کے مراتب اور اسکی حقیقت کی ہیں بیعلیم ہے جو ہر چیز کو اس کے مراتب اور اسکی حقیقت کی ہیں جی حجے اور دائیں ہیں نہایاں فرق ہے۔ میں حسم موں کی طرف آب کی توجیعیر نی چاہتا ہوں۔ وہ بھی ملارج رکھتا ہے۔ اور وہ اسانی تعلقات کے ملارج ہی جب طرح فدا کے نسان کیسا تو تعلق ہونا چاہیتے۔ ایسا ہی انسانوں میں بھی آئیں میں ہونا جاہیے۔ ایسا ہی انسانوں میں بھی آئیں میں ہونا جاہیے۔ ایسا ہی انسانوں میں بھی آئیں میں ہونا جاہیے۔ اسلام اس بات کا محکم نیس دیا کو انسان ایس میں وہ میں دیا جو ۔ اسلام ایس بی کا کو ب

یا ما برن است ایک ایسا در حد بهت که اس سے انسان اُتر ہی نہیں سکنا یس جو خص اس بات برنوش ہونا بہت که اس کوسی سے عدادت نہیں - اس کی بیخوشی اور فخر الیا ہی بہتے بجو کوئی انسان کے کہ میں گدھانہیں ۔ حالانکہ فخر نواس پر مونا جا ہیتے کہ انسانوں میں سے اعلیٰ انسان جے اور مجر فخر مجی وہ فخر جو بکتر والا نرمو۔

بیں اگرانسان کو قابل فخر کوئی بات بنانی ہدے نو وہ دشمنی اور عداوت کا زہونا نہیں۔ بلکہ وہ دوتی اور معبت واخلاص اور بیار ہیں۔ ینو بی جائز فخر تابت کرتی ہدے کہ ایک انسان دوسر انسانوں سے معبت واخلاص کے تعلقات رکھتا ہیں۔

تعلقات کے بین مارج بیں ان میں ادنی اور ذلت ورسوائی کا درج بیٹمنی کا ہے۔ وہ تُمنی جو فلا کے لیے نہ ہو۔ اور جو تُمنی نکدا کے لیے ہو۔ وہ دراصل شمنی نہیں۔ محبت ہے۔ کیونکہ خدا کسی کا درخ وشمنی نمبیں۔ اگر خدا کے لیے کسی سے بغض ہے تو وہ بعض و دشمنی نہیں۔ بلکہ اصلاح ہے اور شیخص مصلح ہے۔ ہاں جب اینے لیے با اپنے عزیزول۔ بیوی بیجوں۔ دوشتوں کے لیے ہے جو جہ وہ اور قلی مصلح ہے۔ ہاں جب اسینے لیے با اپنے عزیزول۔ بیوی بیجوں۔ دوشتوں کے لیے ہو اور قلی اسینی اسینی اور شیخ سے بیا اسینی اسینی اسینی اسینی اسینی اسینی اسینی اسینی اسینی اور اصلاح ہے۔ ورین در حقیقت وہ اصلاح ہے۔ اور شمنی ہی کہیں گے۔ ورین در حقیقت وہ اصلاح ہے۔

اس درجه سے اوبر کا درجه بیر به کدانسان کوندگسی سے تیمنی بور اور ندگسی سے دوسی مبساکریل میں دوا دمی میٹھتے ہیں۔ ایک ایک کومل کی میں دوسر اور دوسری میں کومذان میں تعلقات دوسی بوتے میں نہ دشمی اس پر مجی فخر نہیں کیا جاسکنا ، اوراس کو بھی علی درجہ قرار نہیں دیا جاسکنا ، اور نہ اس مقام پر کھڑا گئے ۔ والا کہ سکتا ہے کہ میں اعلیٰ درجہ پر ہول کہ مجھے نہیں سے شمنی ہے نہ دوسنی کیونکہ وشخص اپنے تین نیک اور تقی قرار نہیں دسے سکتا ہے کہ کے کہ میں خلاکا دشمن نہیں ۔ بیکوئی نیکی نہیں ۔ کیونکہ اس نے خداسے جو نیکی کا مرجی تعلق نہیں رکھا ۔ اس طرح جوشخص الٹر کے بندوں سے عبت نہیں رکھتا ۔ وہ در عیقت فراسے بھی تعلق نہیں رکھا ۔ اس طرح جوشخص الٹر کے بندوں سے عبت نہیں رکھتا ۔ وہ در عیقت فراسے بھی تعلق نہیں دکھتا ۔

اسلام میں دوباتیں ہیں۔ بندوں اور خدا سے تعلق رکھنا، شمنی رکھنا دفی ترین درجہ ہے۔ اور شمنی و دوستی دوستی دونوں سے اوپر کا درجہ ہے۔ اوراس سے اوپر اور آخری درجہ ہے۔ خدا کے بندوں سے اوپر کا درجہ اوراس کے بعی ملارج ہیں۔

اگراسلام کتا ہے کہ ایس مین نباغض شکرو۔ نوبینیس کران بانوں سے بازر مہا اعلی درجر کی بات ہے بلکہ چزنکہ یہ باتیں محتبت سے دور کرنے والی ہیں۔ اس لیے فرایا ،ان سے دور رہو بہنیں کسی اللہ مقصود ہیں۔ بلکہ میں مقصود ہیں۔ بلکہ اس مقصود ہیں۔ وہ ثابت کونین سمجنے بجولوگ بانعلق رہنا کی معبت نہیں اور جوشخص خدا کی مخلوق کی معبت نہیں اور جوشخص خدا کی مخلوق کی معبت نہیں اور جوشخص اعتصام بحبل اللہ سے محبت نہیں رکھتا وہ دعوی نہیں کرسکتا کہ اس کو خلاسے معبت ہے۔ ہوئیں سکتا کہ وہ خدا کی مخلوق سے باتعلق ہو۔ اوراس کی معبت نہ ہو۔ اوراس کے لیے دل میں ہمرد دی نہرہ و اوراس کے لیے دل میں ہمرد دی نہرہ و اگرکوئی شخص معبت اللی کا دعولی کرتا ہواور خدا کی مخلوق کی معبت و مهدردی سے

جب خدا کی معلوق کی انسان کے دل میں مجتنب ہو۔ جب برنہ ہو۔ تو ہدایت بھی نصیب نہیں ہو تی۔ اس کی ایک نظیر بھی نہیں مل سکتی ، نزنبی کی نرول کی ان کوخدا سے مجتنب تنی، اوراس کی معلوق سے دشمنی ۔ اور وہ لوگوں سے بے تعلق تھے ، یہ ممکن ہی نہیں کر ایک چنرسے واقعی بیار ہو ، مگراسس کے

خالی ہے۔ وہ نابت کر ہا ہے۔ کہ اس کواسلام اور تقولی سے جندان تعلق نہیں ۔ خدا کی مخلوق سے

ہمدر دی اور محست اور خدا کی محست دو نوں ایک چیز ہیں۔ الگ الگ نہیں ۔ ہدایت ملتی نب سبعے

متعلقین سے بیارنہ ہو۔ خداسے جومعبّت کرناہے، ممکن نہیں کرخداکی مغلوق سے نزکرہے اکروہ خداکی مخلوق سے بے نعلق میدے ۔ نواس کے دل میں خداکی بھی مجبّت منیں۔

قعدمشهورہے۔خدا جانے کهان تک درست ہے، کتے میں کفیس ملی کی کی میں میکر لکار با تھا۔ يلى كاكتًا كررن لك فيس اس كوليك كيا-اوداس كو يادكيا- لوكول تركما كويرتو مايكل بدقيس نے جواب دیا۔ مَن پاگل نہیں، پاکل تم ہو کیونکہ مَن ہوگئے کو پیاد کرنا ہوں۔ تواس لیے نہیں کررگتا ہے بلکہ اس لیے کرنا ہول کریر سیلی کا گتا ہے۔اس طرح حسب ول میں اللہ کی محبّت ہے۔اس كوالله كى مخلوق سع مجست سع وادر توضف نيدول سع مجتت و بحدر دى نبيل ركفتاواسي قدروه نعدا کی مجست سےخال ہے ،مگر وہ محبت خدا کے لیے ہوجس طرح لغض ہو غدا کے لیے ہونیفٹنیں ہے۔اس طرح ہو محبت خدا کے لیے نر ہو۔محت نہیں ۔ بغض بیے بٹلا ایک شخص ہوی ۔ بحول ۔ عزیزول اور قریبیول سے معبت رکھتا ہے۔ بینحداکی مخلوق ہیں، سکین ان کے لیے رسوت ایتا ہے چوری کرماہے۔ اواکہ والناہے اس کو بشیک خدا کی مخلوق سے محبت ہے اسکی برحبت خدا کے بيے نهيں -اس بيے بير عبت نهيں - كيونكه در حقيقت يہ خص اسى طرح البيے نفس اوران اوگول سے وشمنی کر ہا ہے بیں خدا کی مخلوق سے معتب مو۔ اور خدا کے لیے ہو۔ تب ایمان ہو ہاہے . جبتک یرنز موسیمینا چاہیئے محرخدا کی محبت اور ایان میں بھی کی ہے۔ ہاری جاعت میں اللہ تعالے نے محبت کے تمام ذرائع کو جمع کر دیا ہے۔ ایک مرکز ہے اور قاعده سبے کرایک مرکز سے تعلق رکھنے والول کو الیں میں محبت ہونی ہے۔ جیسا کرایک مرتسم میں پڑھنے والوں میں محتن ہوتی ہے۔شلا ایک ارکے پرکوئی اُ فقاد پڑے ۔ تو دوسے رہے اس کی مدو کو کھڑے ہوجاننے ہیں ۔ یا مثلاً ایک کاؤل میں مجبت ہوتی ہے۔ یا ملکوں اور ایک حکومت کے ماتحت رہنے والوں میں ہوتی ہیے۔ یہ تو عارضی تعلقات ہیں پر گر حوخدا نے تعلق ہم میں بیدا کیا ہے۔ وہ ابک دائمی تعلق سے بیں اگر تعلق کے با وجود معی جو ایمانی سے سہم میں بے تعلقی مور تو اس سے بڑھکراورکیا برائی ہوسکتی ہے سبے تعلقی پر نخر نہیں کیا جاسکنا۔ خدا سے دشمنی نہ ہونا تابل فخر نہیں، ملکہ نحز اورتعربی<sup>ن</sup> کے قابل خدا سے دوسنی اورمحتبت کا ہونا ہے حِسِ شخص کے دل میں عداوت ہو۔

وہسلمان نہیں ۔اور ہدایت سعے دُور ہیے ۔انسان کے لیسے احجیا درجہ بیہ ہے کہ اس کے دل میں بھائیو کی محبت اوراخلاص ہے ۔ کیونکراسلام اور محبت لازم وملزوم ہیں یس جب مک محبت نہ ہونسا تسلم نهبين بهوسكنار عداوت اسفل ترین درحبه بعداور بقعلفی کرنز محبت مونه عداوت اس سے اونجامگر قال فخرنيس بمحبتث واخلاص اصل درجرب يبير بغض وعداوت اوربينعلقي اوراسلام مجع نهين بهوسكته

جو دونوں کو جمع کر ناہیے بیخت غلطی کر تا ہے۔ خدا کی مخلوق سے کبنہ اور خدا کی محبت <sub>ایک</sub> سینہ میں جمع نہیں ہوسکتے۔ عداوت گندسے اور گند، اور خدا کی محتت جوا یک باک ترین چیز ہے رجمع نہیں ہوسکتے بے نعلقی اونچا درحہ بنے مگر میھی امان کےخلا ف سنے۔ قرآن كرم مي اعتقام بحبل التدكاكلمربي كم تم عجائى بجائى بهو- بجائى بجاتى بين دبوايان كأنتيح بعانى بونابع عداوت نببى اس يع جوعف دوسس سع بمدردى نبين ركها اسكواسلام میں داخل ہونے کے لیے ابھی بہت سا راستہ طے کرنا ہے۔ اور جب کک وہ اس راستہ کو طے ذکرے اس درجرامان اورتعلق مالندكوجاصل نبيس كرسكتا به مِن نے تبایا ہے کہ حیب یک جماعت میں محبت زہو دیندا زنہیں ہوسکتی ۔ اب یک اس بر توجہ نہیں کی گئی کیونکہ لوگوں نے خیال کرلیا کہ ایس کی محتبت ایک دنیا دارانہ فعل ہے اس کو دین سے نعتنی نمبیں ۔ نمازیں ٹیرصیں ۔ روزے رکھیں۔ جج تحریں اورا شاعت اسلام کریں ہیکن پیرا کمپ غلطی اور غلطفهی ہے : قرآن کریم نے ایس کی محبت و مهدری کوحصه دین فرار دبا ہے ایس و تخص خدا کی محبت کا دعویٰ تر ما ہے، نبکین اس کی مخلوق سے لا پرواہ ہے بینی اس سے ہمدر دی نہیں کر ما ہاس کا خلا کی محبت کا دعویٰ حجُوٹا دعویٰ ہے۔ ہمارے لوگوں میں جواس محبت واخلاص وہدر دی کی کمی ہے میرے خیال میں وہ اس غلط قهمی کی وحبرسے بیے کروہ اس کو دنیا وی فعل سمجھتے ہیں، لیکن ان کومعلوم ہونا چاہیئے کریہ دنیاوی فعل نہیں ہے بلکہ دین ہے معے امبی شکایت کا رقعہ بینجا ہے کہ ایک بك اس كي آواز كئي، مندو كك جمع مو گئة - غيراحدي هي بهنچ كئة ، مكين احدى مرف چارشخص کتے میری طبیعت اس رات خراب تھی مبری بیوی نے قبیح کو تبا پاکہ ایسا واقعہ بیوا تھا۔ مَن نے اس کوڈانٹا کرنمنے مجھے کبوں نرجگا یا۔ برایک بہت گری ہوتی بات ہے۔اورایک جھوٹا خیال ہے دومرے کی ٹکلیف کو دومرے کی ہی ٹکلیف سمجھا حائے۔ اور پہ خلاکی محبت کے مانی ہے مانوں کوای بات نے تیاہ کیا - ایک سلمان سلطنت کو جب تباہ کرنا جا یا تو دوسروں کو کہ ریا کہ <del>وا</del>ر ای کے تعلقات دوستانہ ہیں مگر فلاں سلطنت خراب ہے۔ دلااس کی خبر ہے ہیں۔ دوس مسلمان خاموش بیٹھے رہیے کہ ہمارے تو ہولوگ دوست ہی بین مگراس کا نتیجہ برہوا کہ کیے۔ بعد و کیرسے تمام سلطنتیں تباہ ہوگئیں۔ عیسا تیوں میں یہ بات نہیں ۔ ایک سلطنت کے کوئی خلاف ہو حجب اس کے خلاف تمام سلطنتیں اُکھ کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر مزصرف حکومت ۔ بلکہ اگر کسی عیسائی ہے

كيساته مي حكوا بو جوكسي دوسرى سلطنت مي ربها بهو توسلطنتين المح كحطري بهوتي بين ربير مذم بي ميت ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کومحض انسانی ہمدر دی قرار دینیے ہیں ،مگرحبب افرلقیہ کے وحشیوں پر ملکم ہوں نوانسانیت کا خیال پیدانہیں ہونا اور کہدیا جا ناہے کہ پیٹمدن کا فرق ہے۔اور وہ لوگ السائھنے پرمجبور نفیه، نیکن در حقیقت وه عبساتیت کا رشته بوناسه مسلانوں نے ایک دوسرے کی مار نہ کر کے اپنی تمام سلطنتوں کو کھو دیا۔ان لوگوں کے لیے ہونتیجہ بکلا۔ وہ طبعی تھا۔ کیونکران کے کیں مين سخت فسِاد واختلات نجعي اور بيروني وشمن ماك مِن تتفي اور كوني سنبها ينه والانتماء اور ان کے دل کفریس مبتلاتھے بیکن تم وہ ہو جو کتنے ہو کہ سم مسلمان ہیں۔ واقعہ میں اگر تم اس متعام بھر کھرے ہوجس پر کھرے ہونے کے مدعی ہو۔ نو اسلام تمیس میں سے لیس اگرتم میں تھی وہ بے میتی اور ہدر دی کا فقدان اور عدم مجنت ہو تو تھر کتنے افسوس کی بات ہے۔ اکر کم انہیں کا رویہ امتیار کرد کے ۔ توغور کولو کرجب زبادہ کو تباہ کر دباگیا توتم جو جید لاکھ موے تمہارا تباہ کرنا کونسائشکل کام سے اور تمہاری حبتیت ہی کیا ہے۔ کتے ہیں کدایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کا ایک مجکہ بیا ہ کرنا چایا ، میکن بعد میں رشتہ کرنا نالیسند ہوا۔ اس لیے تد بیر کرنے لگا کوکسی طرح بیر شتر نه ہو۔ وزرار سے مشورہ کیا کو کیا تد بیراختیار کرنی چاہتے۔ وزرا ہر نے کہا کہ دور کے کے باپ با دشاہ سے بہ نشرط مرنی چاہیتے کم برات میں تمام جوان ہی جوان ہو<sup>ں</sup> لٹے والوں نے اس ترط کوقبول کرلیا جب برات روانہ ہونے گی۔ تو لٹر کے سکے باپ کے وزیر نے کہا کہ مجھے کسی نرسی طرح صرور بھیجد و بحر میں کام اوّ ل کا - آخراس وزیر کوچھیا کر ہے گئے ۔ لڑکی والوں کی طریت سے وہاں چنجتے ہی یہ نئی شرط بیشی ہوئی کرمرا بکت خص ایک ایک براکھاتے تو ہم لڑی دینگے لوگ حیران ہوتے کہ اب کیا کریں ۔ اخراس بوٹیسے کی طرف متوجہ ہوتے بوٹیسے نے کہا کرتم کمور ہم بایں شرط اس شرط کو اورا کرنے ہیں کتم ایک ایک بحرا ذریح کرمے لا تعجاق آن طرح انفوں نے سب بحرے کھا لیے اور لڑکی بیاہ نے گئے ۔ نو ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے كمراكر بهاري تمام جاعت ايك مجكر بوقي رتب بهي البترايك بات تنبي، ليكن اب نوحالت اس کے ملاف سے کیونکم مختلف حکموں میں بھیلے ہوتے ہیں کیں اس پر اکندگی پر تھے کیا حیثیت ہے۔ پی حیثیت نیے جیسی ایک بجرے کی ایک برات کے سامنے۔ ہماری جماعت مختلف ملکموں میں بھیلی ہوتی ہدے۔اس کی تباہی اس صورت میں کیے دھجی شکل نهين اگر اسكے افراد ميں البي مي محبت و ارتباط ند بهو- يه نوخدا تعالی کی نُفرت ہے کہ باوجود مختلف

مفامات پر پھیلے ہونے کے جماعت تر فی کررہی ہے۔اگر آبیں میں محبت وا خلاص اور ہدر دی نہ ہو ۔ تو بھرجماعت کیسے محفوظ رہ تنتی ہے ۔ اگر ہمساتے میں چوری ہو اور دوبرا اُرام سے سو مالہے رے گھریں توننیں ہوتی ، تواس کی عبی خیرنییں یا اگر کسی کے گھریں آگ لگے ۔اور دو سرا اس حیال کی بنا مر بَرَطمئن ہوجا ہے کہ میرے گھریں نو اگ نہیں لگی ہوئی ۔ تواس کا پراطمینان جُھُومًا المبنان موگا كيونك أك بمسائے كے مكان كوملاً كراس كے مكان كك ينجے كى -میں افراد کی مصیبت جماعت کی مصیبت ہوتی ہے کیونکہ افراد سے ہی جماعت بنتی ہے۔ اگرافراد کی عرّت ہوگی اور افرا داھی حالت ہیں ہوں گئے۔نوج اعت بھی اچھی حالت میں ہوگی۔ آج وُنیا مائی با دشا ہ ہیں۔ایک پیومٹرا جو عیسائی ہوما آاسے وہ بھی فخریر کتا ہے کہ میں عیسائی ہوں ۔جن ب میں ہندو زیادہ ہیں۔ وہاں مبندوم عزز دمحرم ہیں اور سلمان جہاں زیادہ ہیں ۔ وہاں سلمانوں کی اتھی حالت ہے۔غلبہ افراد کے ذرایعہ ہی ہوا کر تا ہے۔اگر افرا دس کھینی مذہو۔ تو پھر جماعت میں بھی نین ہوسکتی۔اوراگرافرادیم معیببت کواننی افرا د کی معیببت خیال کیا جائے تو پھیراس طرح دیمن کوغلبہ نے کے لیے بہتر بن موقع مل جا تاہیے ۔ کہتے ہیں کشیخص کے باغ میں تینخص ایک مولوی ایک سیّد ے اور عام ادمی مل کر چوری کرنے سکتے ۔ وہاں انہوں نے نوب باغ میں تباہی ڈالی ۔ اتنے میں باغ كامالك آيا- اس نع مفالد ظاهراً مناسب شهان كران سه كها كرحفنور خدا كالتكريب كه آب لوگ بیال نشریف لاستے ۔ بھلا کھاک ہاری قسمت کرای سے بزرگ بیاں اسنے ۔ یہ باغ نو ہے۔اگراور بھی کوئی چیزمیرسے پیس ہوتی ۔ تو میں وہ بھی آپ پر نمار کر دیتا۔ وہ بہت نوش ہوتے ور کی در کے بعداس نے مولوی کو مخاطب کیا، اور کھا جناب مولوی صاحب! آب تورسول کریم کی گدی پر بینچھے ہیں۔ اور حضرت سید صاحب *انحضرت صلی الت*دعلیہ وسلم کی ذرتیت میں سے ہیں۔ انکراک دونول نے باغ کی اسشیام کواستعمال کیا ۔تو براک کاحتی تھا ،تیکن یہ جو تبسرا شخص ہے ۔اس کوکیا حق حاصل تھا، محرمیرہے باغ میں تباہی ڈا تیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا، محرواقعی استحف غلطی کی ہے اور واجب مزاہعے ۔ باغ والے نے کہا کہ آپ میری مد دکریں ۔ چنانچہاس کو کمیڑا لیا اور دونوں مولوی اور ستیدنے اس کو مدد دی اور اس شخص کو خوب مارا۔ اور درخت سے با ندھ دیا اى طرح تقورى دىرى بعدستدكو مخاطب كرك كهاكه آب تورسول كرم صلى الته علبه والهولم كى اولاد میں سے ہیں۔اس بیے اگر آپ نے باغ میں سے کچھ کھا یا تو آپ کا تی تھا، نیکن بیر مولوی کہلا کراوردین کے علوم پڑھ کر دوررش کی چیزوں کوخراب کرنے والا کون تھا۔ سیدصاحب میول کئے۔ باغ والے

نے کہاکہ آپ میری مدد کریں ۔ جنائی مولوی صاحب کو کھڑا اور خوب مارا اور درخت سے باندھ دیا۔ امر سیدصاحب کواس نے بچڑا کوئم کیسے سید اوراک رسول ہو کہ لوگوں کی چنرین لوٹ دہے ہو۔ اسس کو پیڑا اور مار نے لگا، مگر اس نے نرچیوڈا اور کہا کہ یہا ہو چنی چاہو چنی چاہو چنی جب بیلے ہو چنی ہو اس کے حب بیلے ہو چنی ہو اس کی حب بیلے ہو گئی ۔

بیں اگر ایک کی صیبت کواسی شخص کی صیبت خیال کیا جائے توجاعت بہت جلد ہلاک کی جا سکتی ہے بیکی نے ایک ایک ایک کو اس کی مدد کے لیے دو ٹری بی جا سکتی ہے ۔ ایک ہو تی ہو گئر اس کی مدد کے لیے دو ٹری بی و سکتی ہو تی ہو گئی ہو گئ